Creeker-soughed Abri Al Ali Mondosoli. THE - ISLAMI HUKOOMAT KIS TARAH QAYAM HOTI HA publisher - muslim university (Aligarh) P. 1 7.2. 24540 P 33-12-09

fascs - 40. Susject - Hukooner Slalya; Islami Herkooner.

ان الحكم إلاشه اسلامی عاورت کس طرح فانج بوفی ک وه مقالي خيم كلم اللهم مولانا سيدا بوالاعلى صاحب بمود و دى مطلالها - انجمن الملامي تاريخ وتمدن ملم يونيور شي على گره كنيرابتهام الله ي بفت يس باريخ ١ التم برا العام الطري ما ل زيرصدارت جناب بروفيسر فحرجبي صاحب (صدر شعبهٔ ما رخ دييابيات) يربا جائية اكثراميرس ماحب صديقي المب صدائمين كور عاملاته انصارى عتمانشروا شاعت علم ونیورشی برنس علی گڑھ میں طبعے کوا کر شایعے کی ا جدیکہ ہزار

## drmi section

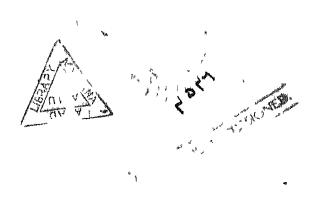

M.A.LIBRARY, A.M.U. U4546 10 min



الحبن اسلامی تاریخ و تدن برسال برای شان و شوکت سے سلم یو بیورشی میں الکب اسلامی سمنة مناتی ہے جس میں چونی کے علار نشر بعب لاکر اپنے مواعظ صنہ سے طلبہ داساندہ یو بیورشی کو متناب ومت فید فرماتے ہیں ب

اس سال الحبن کے تبعن سے تبعن کرم کارگنان اور بھی خواہان سے اس امر کی مخرکت الاراء تقریبی، اور بھیرت افروز مقا کے اسلانی کی مخرکت کی محرکت الاراء تقریبی، اور بھیرت افروز مقا کے اسلانی سیفتے کے موقعہ بریٹر ھے جاتے ہیں۔ الحینس حصرات علماء سے مرتب کراکر شالئے کیا جائے۔ جب اس سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں سے جب اس سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں سے جب اس سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں سے ابنوں سے اس سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں سے ابنوں سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں سے ابنوں سیلے ہیں استفوا ب کیا گہا تو ابنوں کی ابنا عست کا بیٹر والم اللہ اس طرح التی مطبوعات کا سیلہ حاری ہوگیا

اس نایاب سلط کی لبسم الله مشکلم اسلام مولانا سید ابوالاعلی صافه مودودی مذخله انسالی کی لبسم الله مشکلم اسلامی حکومت کس طرح محالم ہوتی ہے یہ اسلامی حکومت کس طرح محالم ہوتی ہے یہ سے کی جا رہی ہے اور انتخار الله اس کی اشا عت کے بعد اس سال حب ویں تقریبے میں اور شالئے کیجائش گی۔

به سائنس اور اسلام مسسد الحاج مردانا ها فظ قاری محطیر ماجر به ماجر در اسلام در بوبند متیم جامد قاسم بیر ارائعلوم در بوبند ریم ، ایمان میرورت یا دی و تیم بنوت میرون ماحب استا دعلوم عقالیم

ناظیرعر کم کالی جو تھنو (۵) مقدل اسلام مسسسا الحاج مولانا تعافظ فاری محد طبیتب صاحب ر

انجن کی نشروا شاعت اور مطبوعات کاکام رفیق کمرم محامدالده صاحب انصاری کے سیبر وکر ویا گیا ہے جو بہایت کی سے اپنے فرائض انجام ویکر مبری غیر محولی اعانت کر میں اسلم میں محترفی حباب مولوی حافظ مشتماق احد صاحب و کمیل وارهٔ دار الاسلام) کا شکر گذار میول جنہوں سے بیش نظر مقالہ کی نقل بھتا بت اور بیون و غیرہ کی اصلاح و درسنی اور نظر نما فی کرے میں خاص نوج اور کوشش زبائی ہے طباعت کی صبر گزرا مہل ا فکا دیوں سے عہدہ برا ہونا موصوف ہی کا کام کھا۔

طباعت کی صبرا زما مہل انظاریوں سے عہدہ برا ہدنا موصوف ہی کا کام کھا۔
یب جلما ہل اسلام سے بالعموم اورطلباروا ساتندے مسلم یونیورسطی سے
بالحضوص ورخواست کرنا ہوں، کہوہ دامے، درمے، سنخے، ہاری بہت انزائی فرماکراس
تبلیغی کار خیبر ہیں حصہ لیس ۔

محد عبدالوكبيل خال معتد اعزازي

علی رض *المنظم معنن کی طریقه بیرن* تو یه سلینی کی کوشش کی گئی که اس حکومت این نوعیت کی نوعیت کی نوعیت کی نوعیت کی نوعیت کی نوعیت کی اس حکومت کی نوعیت کی اس می ناواند می می نوایس می ن

ارن م سے ان م سے ان جی سہر اس میں میں اور سے بر آیا دہ وہ م مون کرنے کی خرورت نہیں ہے کہ حکو مت خوا ہ کسی نوعیت کی ہوا مصنوعی طریقہ سے نہیں بنا کرتی ۔ وہ کوئی الی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیاد ہو اور پھر ادھرسے لاکراس کوکسی جگہ جما دیا جائے۔ اس کی بیدائش توایک سوسائٹی کے

اندراخلا فی نفسیاتی ' تمرنی ا ورتاریخی ا سباب کے تعامل سیطبیعی طور میر ہو تی ہے۔اس کے لئے کی ابتدائی لوازم , pre- requisites) کی ابتدائی لوازم , کیر فطری فتصنیات بهوتے ہیں جن کے فراہم ہونے ا در زور کرنے سے وہ وہا یں آئی ہے۔ جس طرح منطق میں آپ دیکھتے ہیں کہنتی ہمینہ مقدمات وصف سعده کی نرتبیب ہی ہے برآ مرہوا کر ناہیے ،خس طرح علم الکیمیا پیس آپ دیکھتے ہیں کہ إبك بمياوي مركب بميشركها دى شش ركھنے والے آجزار كے مخصوص طريقہ یر ملنے ہی سے برآ مد ہوتا ہے ، اسی طرح اجتاعیات میں تھی بیحقیقت نا قال انکار سے کہ ایک حکومت مرف اُن حالات کے اقتصاد کا نتیجہ ہوتی سے بوکسی « سوساً ملى بين بهم ، بوكيَّ ، بول - بيم حكومت كي نوعيت كا تقين على با تكليم أن حالات کی کیفیت پر تھم ہوتا ہے جواس کی سیالٹس کے مقتضی ہوت بہا۔ جس طرح یه مکن نهیں ہے کہ مقد مات کسی نوعیت کے ہوں اور ان کی ترتیب ت نتی کی اور نکل آئے، کیمیا وی اجزار کسی خاصیت کے ہوں اور انکوملانے ے مرکب کسی ا ورشم کا بن جا تھے، درخت لیموں کا لگا یاجا ہے اورنشو و نما یا کر وه محل ام کے ویسے الکے اس طرح بیر جمی مکن نہیں ہے کہ اسسباب ایک خاص نوعیات کی عکومست کے فراہم ہوں 'ان کے س کر کام کرسنے کا طعنگ بھی آسی نوعیت کی حکومت کے نشو و ٹما کے ملئے مناسب ہو کمکرا رتفائی مراحل سے گزرکر جیسا وہ مکیل سے قربیب سنجے تو اُکن تی اسپانیا اور اسی مل کے ننبیم میں بالکل ایک دوسری بی نوعیت کی حکومت بن جائے۔ یر گان نه لیج کرس بران جرست ر Beterminiom ) کو دخل

یه کمان نه میم که بی بهان جرست ره مسمنه مستحصی که و دخل دید را بهون اور انبانی ارا ده و اختیار کی نفی کرر با بهون - بلاست جگوست کی نوعیت متعین کرنے میں افراد اور جماعت کے ارا دہ وعل کا بہت بڑا حصر ﷺ

ہے۔ مگرمیں در اصل بی تابت کررہ ہوں کئی نوعیت کابھی نظام حکومت پیداکرنامقصود ہواسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اساب فراہم نخزناا وراُسی کی طرف ہے جانے والاطرز علی اختیا رگر نا بہرحال ناگز میسیے اِسکے الخصروري به كد وليي بي ظريك الحظي السي متمك الفرادي كيركر تيار بول أي طرح كاجاعتى اظلاق في السي طرزك كاركن لربيت كي جائيس، السي وصناً کی لیڈرشنب ہو'ا ور اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہوجس کا افتضاء اس خا<del>س</del> نظام حکومت کی نوعیت فطراهٔ کرتی بهت جسم بنانا چاہتے ہیں میرسار کے استباب وعوال جب ہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مرت تاک جروجید مع آن کے اندراتنی طاقت بسیرا ہوجا فی ہے کہ آن کی تیار کی ہو فی سوسائٹی ہیں کسی دوسری نوعیت کے نظام حکومت کا جینیا دستوار ہوجا السبے متب ایک طبیعی شیرے طور بروہ فاص نظام حکومت آبھرا تا ہے جس کے لئے ال طاقت وراسباب نے جدوجہدگی ہے۔ بالکل اُسی طرح جس طرح ایک نے سے جب درصت بیدا ہوتا ہے اور اپنے دوریس بر مقاملا ما تا سے او ننود نماکی ایک ها ص صدید بین کراس بی و بی عیل آنے شروع بروجات یں جن کے لئے اُس کی نظری ساخت زور کررہی تھی۔ اس حقیقت برحیب آب غور كرينك توانب كوية تليم كرنيس ذراتا مل نهو كاكه جهال يخريك ليكريها الفرادي سيدرت جماعتي اخلاق اورهكمت عملي مرجيزايك نوغيبت كا نطب م مكومت بيداكرنه كالناموزون ومناسب بواوراسيريرى جاكه ك ان کے نیٹے میں بالکل ہی ایک دوسری نوعیت کا نظام ببیرا ہوگا و ہا ں بے شعوری فام خیابی اور خام کاری کے سواا ورکوئی چیز کام نہیں کررہی ہی۔ اب بهیں دیکھاچاہے کہ وہ حکومت جس کوہم اسلامی حکو مت

کہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس سلسلیں سب سے ہمای خصوصیت ہو اس سلامی حکومت کو تام دوسری حکومتوں سے متاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قومیت کا عنصراس میں قطعی نا بیدہے۔ وہ فرد ایک اصوبی حکومت ہی انگریزی ہیں ہیں اس کو رحمیم حکمہ کے مصوبی حکومت ہے ادراج تک نا آخن ہے۔ قدیم دہ چیزہے جس سے دنیا ہمینہ نا آسنا رہی ہے ادراج تک نا آخن ہے۔ قدیم زمانہ میں اوک حرف خانرانوں کیا طبقوں کی حکومت سے واقعن تھے۔ بعدیں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقعن ہوئے۔ محفن ایک اصول کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت اس ماول کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت اس ماول کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت اس ماول کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت کے دور اس احمول کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت اس مناد ہر کہ حوال کی حکومت کی حکومت کا مناز ہر کہ حدال کی حکومت کو دور کی حکومت کی حکومت

بنیا دیرکہ جو اس اصول کو قبول کرے وہ بلا کا ظافہ رست سٹیرٹ کو چلا نے ہیں حصہ دار ہو گا، دینا اس خیل کا میں کہی نہ سماسکی ۔ عیسائیت نے اس خیل کا ایک بہت ہی وصندلا سائقش پایا، مگراس کو وہ مکمل نظام فکرند مل سکا جس کی منیاد بر کوئی اسٹیر ہوتا۔ انقلاب فوانس میں اصولی حکورت کے کئیل کی ایک ذراسی جھلک انسان کی نظر کے سامنے آئی مگر شین ندوم کی تاریکی میں کم ایک ذراسی جھلک انسان کی نظر کے سامنے آئی مگر شین ندوم کی تاریکی میں کم ہوگئی۔ است تراکیت نے اس تحفل کا خاصا جرجا کرا، حتی اگر ایک حکورت کھی اسکی

ایک دراسی جعلک انبان کی نظر کے سامنے آئی گرنی خدرم کی تاریکی میں کم ایک دراسی جعلک انبان کی نظر کے سامنے آئی گرنی خدرم کی تاریکی میں کم ایک دراسی کی دراس کی دراس کی درجیا کیا بھی میں بیخیل کے کھی اسکی اسکی اسکی اسکی کی کوشنسٹن کی اور اس کی درجیسے دنیا کی سچھ میں بیخیل کھی کھی آخر کارشی خدر می گیا۔ ابتدا سے آئے لگا تھا ، مگر اس کی رگ وہ میں کا میا ابتدا سے ایک کرا می موقع میں می دہ ساک ہے جو تو میست کے مہرشا کر سے باک کرے حکومت کا ایک نظام خالص آئیڈ یا لوجی کی بنیا دیر نغیر کرتا ہے اور تمام انبا اول کو دعوت دیتا ہے کہ اس آئیڈ یا لوجی کو قبول کرنے غیر تو می حکومت بنا کیں ۔

یرچیزچونکر نرانی ہے' اور گرد دیتن کی تمام دنیا اس کے خلات حل رہی ہے اس کئے منصرت غیرمسلم بلکہ خو دمسلمان جی اسس کوا دراس کے جاتیفن سے رور من المراكز المرا يدا بوئے ين مرجن ك اجماعى تصورات تمام تريورب كى تاير اورادرب بى " viin e ( Social Sciences) ( ) ( Social Sciences) ال کے دہن کی گرفت میں یہ تصورکسی طرح نہیں آتا۔ سیردن ہندے وہ مالک جن کی مبتیراً با دی مسلمان اورسیاسی حیثیت سے آزا دہے و ہاں الن مم کے لوگوں کے ہاتھ میں جیب ر مام کارآئی توان کو حکومت کا کوئی نقشہ علم وشعورا وراصوني حكومت كتصوري بالكل فاني الذبن تق يبندوشان میں کھی جن لوگوں نے اس طرز کی د ماغی تربیت یا فی سبے وہ اسی شکل میں متبلا یں -اسسالی کوست کا نام لیت ہیں گر بچارے اپنے ذہن کی ساخت سے بجدر ہیں کہ ہر محرکر جو نقشہ کئی نظر کے سامنے آ ماہے تو می حکومت ہی کا آتا J. J. (nationalistic Ideology ) Sijit 2/3-4 وانسته ونا دانسته هنیس مانه بین اورجویه و گرام سونیج بین ده بنیا دی طورير قوم برستا ندېي اوتايى - ان كنز ديك ميش نظرمكىلدكى لوغيت بس يربي كرامسلان ك نام سے وايك توم" بن كئى ب اس كے باتھ بي مكوست اجائك الكم الكم الل كوسياسى اقتدار نفييب بوجات السنفسالين نک پسنچیځ کے لئے یہ مبتنا بھی و ماغ برز ور ڈالتے ہیں' اس کے سواکو ٹی طربق کار الخيس نظر نهيں آيا كه دينيا كي قويس عموماً جو تدابيرا ختيا ركباكر تي ہي، وہي س وم کے لئے بھی اختیار کی جائیں جن اجزارسے بیر قوم مرکب ہے ان کو جور کر یکٹانھوس مجموعہ بنا یا جائے'ان بین شیمارم کا جوش کھو نکا جائے ان کے ندر مركزي ا تعدّار بو ان كفيشنل كارز س شفلم بهور ان كي ايك توي طينيا

تیاد برو اوه جهال اکثریت یس برو ل و بال افتدار اکثریت رصی می می مین از از اکثریت رصی می مین از از این از مین ا ك رسليم بهورى اصول ميدان كي تومي استشيط بن جا ميس اورجهال ان كي لقدا دكم أبو و مال ان كي محقوق" كاتحفظ مهوجائي، ان كي الفرا ديث أسي اینی انفرا دمیت محفوظ کرنا چاہتی ہے' ملانه مترب اور تعلیمی اور انتخابی اوارات پی ان كاحصة مقربة و"البيني مما يندسه يه شو دينين، وزار تول بين ايك قوم كي حيثيت سيري متسريك كئي جاين موغير والك من القوميات بيرسب بأيمن كرية أوسُه يرلوك امت عماعت ملكت مليت الميزاط عرث الميزاور اسی قسم کے دوسرے الفاظ اسلامی اصطلامات سے کے کراو لئے ہیں گراساکی فکرکے اسٹیارسے برسب ان کے لیے نرہب توم پرستی کی اصطلاحوں کے متراد فات بن مجو حوش متى سے برات د شرے بن گھرسے مکر اسمال كئے ارورغيراسسائي فكركو تحييا سندكر لئ اسسلامي دنگ كي غلات كا كام دين اصولی مکومت کی نوعیت آی مجدلین توآب کوید بات محصر من دره برابر می وقت بین نرائد کی که اس کی بنا رکفنک لی برطور فشکرید

اصول حکومت کی نوعیت آپ مجھ لیں آو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرہ برابری وقت بنی سرابری وقت بنی سرابری وقت بنی برابری کی بنا دکھنے کے لئے بیطاز مشکر یہ انداز گرکہ نیٹلی بروگرام نقطۂ آغاز کا جی کام نہیں دسے سکتا 'کیا کہ تغیر کے دکام نہیں دسے سکتا 'کیا کہ تغیر کے دکام نہیں دسے سکتا 'کیا کہ تغیر کے جس سے اصولی حکومت کے تحقق کی جڑکہ طابق ہے۔ اس تحقق کی تو بنیا د جس سے اصولی حکومت کے تحقق کی جڑکہ طابق ہے۔ اس تحقق کی تو بنیا د بھی ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس بہم ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس بہم ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس بہم ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس بہم ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس بہم ان کے سامنے ایک اصول اس جینیت سے بیش کرتے ہیں کہ اسس ب

ا ورجوا س کو فبول کرنے وہ اس نظام کو جلانے میں برا بر کا حصّہ دارہے غور کھیے' استخیں کونے کر وہ تخف کس طرح آٹھ سکتا ہے جس کے دماغ' زبان ٗ آفعال وحرکات ٔ ہرچنے رہے تومیت اور قوم بیستی کا ٹھیا لگا ہوا ہو ؟ اس نے ا تووسیع ترانسانیت کو ایل کرنے کا دروازہ پہلے ہی بند کردیا، پہلے ہی قدم پر ا بنی پورسشن کو آب غلط کرے رکھ دیا۔ توم پرستی بے قصب میں جو تو میں انگی ہور پی ہیں 'جن کے نٹرا ئی تھاکڑوں کی ساری بنیا وہی شیندازم اور نیٹن اسٹیٹس ہیں ان کو انسانیت کے نام بریکا رہے اور انسانی فلاے سکے اصول کی طرفت بلانه كاآخريه كونسا دُهنگ مي كريم خوداية توى حقوق كريم اور ا بینی نیشن استثمیست کے مطالبہ سے اس وعوت کی ابتداکریں ؟ کس طرح آبٹی عقل یه قبول کرتی سنه که مقدمه بازی سنه لوگول کو روسکنه کی کریک خود ایک مقدمه عدالت میں دائر کرنے سے سفیدوع کی جاستی ہے ؟ <u>تشالهی</u> اسلامی حکومت کی دوسری خصوصیت بیسته که اس کی پوری عارت خدا س کی حاکمیت کے تصور بر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیا دی نظریہ بیدے کہ ملک خداکا ہے۔ وہی اس کا حاکم ہے کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا توم کو بلکے دوری از آیٹ کو هجی عالمیت رو*نام governights* ، کے حقوق حاس نہیں ہیں۔ عکم دینے اور قانون بنانے کا حق مرف خدا کے لئے خاص ہے۔ حکومت کی میچ شکل اِس کے سواكوئى نہيں كه انسان حداك خليفه كى حيثيت سے كام كريے اور يجينيت ميح طور بر صرف دوصور تول سے قائم ہوسکتی ہے۔ یا توکی انبان کے یا سباہ رات خدا کی طرف سے 'فانون اور دستار حکومت' آیا ہو' یا وہ استحف کی پیردی اختیار كرك حرب كي ياس خداكي طرف سے تا أون اور وستور آيائے - اس خلافت كے کام میں نمام وہ لوگ شریکی ہوںگے جو اس قانون پرایان لا بُس اور سپیروی

کرنے برتیار ہوں۔ یہ کام اس احماس کے ساتھ چلا یا جا کیکا کہ ہم سب بحثیت جموی اورہم بی سے ہرایک فرز افردائے ساخے جواب دہ ہے اس خدا کے ساخے جواب دہ ہے اس خدا کے ساخے جواب دہ ہے کا کی خدا کے ساخے جو خلا ہرا در پوسٹ بیدہ ہر جز کو جا ننے والا ہے 'جس کے علم ہے کوئی چیز جھی نہیں جو طل ہرا در پوسٹ بیدہ کی گرفت سے مرکز بی ہم نہیں جو طل سکتے۔ فلا فت کی وحمہ وادی جو ہمارے سپر دکی گئی ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہم لوگوں بر ابنا ملکم جا کہی وادی ہی ان کے سرا پنے آگے جھکوایٹ 'اُن سے حکم چلا میں 'ان کو ابنا غلام بنا ئیں 'ان کے سرا پنے آگے جھکوایٹ 'اُن سے علی والی کی ایر ابنا کو ابنی کریا ہی کہا م کے کر ابنے عیش 'این نفس برستی 'اور ابنی کریا ئی کا سامان کریں ' بلکہ یہ بار ہم بر اس لئے والی گیا ہے کہ ہم خدا کے گا فون عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں ۔ اسس فالون کی پابندی 'اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذراسی کوتا ہی جی گی ' اگر ہم نے قانون کی پابندی 'اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذراسی کوتا ہی جی گی ' اگر ہم نے وظر دیا تو ہم خدائی عدالت سے سنرا پائیں گے 'خواہ ونیا میں ہم سنرا سے فوظر دہ یا تو ہم خدائی عدالت سے سنرا پائیں گے 'خواہ ونیا میں ہم سنرا سے فوظر دہ یا تو ہم خدائی عدالت سے سنرا پائیں گے 'خواہ ونیا میں ہم سنرا سے فوظر دہ یا تو ہم خدائی عدالت سے سنرا پائیں گے 'خواہ ونیا میں ہم سنرا سے فوظر دہ یا گئیں ۔ گ

اس نفارید کی بنیا دیر جوعارت الحقی ہے وہ اپنی جڑسے سے کر چیوٹی سے جھوٹی سے جھوٹی سے جھوٹی سے جھوٹی سے جھوٹی سے جھوٹی شاخوں تک ہر چیزیں دنیوی حکومتوں رہ تکھی کہ مصر مصر مصر مصر مصر محمد مان کی خلف ہے۔ اس کی ترکسیب' اس کا مزاح ' اس کی فطرت ' کوئی چیز ہی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لئے ایک ٹامن می فرج ' اس کی چائیں ' اس کی عدالت ' اسکے نوعیت کے کر دار کی خرورت ہے۔ اس کی فرج ' اس کی جائیں کی مادجی سیاست' اس کی عدالت ' سب کے سب دیوی دیاستوں سے خمتف ہیں۔ ان کی عدالت کے کلرک بلکہ چیراسی تک سب کے سب کے عدالت کے کلرک بلکہ چیراسی تک سبنے کے عدالت کی کلرک بلکہ چیراسی تک سبنے کے عدالت کے خلاف کی بلکہ چیراسی تک سبنے کے عدالت کے کلی بلکہ چیراسی تک سبنے کے عدالت کے دار کی دوراسی کے خلالت کے خلالت کے خلالت کی خلاص کے خلاص کی دوراسی کی دوراسی کی دوراسی کے خلالت کے خلاص کی دوراسی کی دوراسی کے خلالت کے خلاص کی دوراسی کی دوراسی کے خلاص کی دوراسی کی دوراسی کی دوراسی کی دوراسی کے خلاص کی دوراسی کی دوراس

اہل نہیں ہوسکتے ۔ ان کی بوس کے ہنسپکڑ جنرل وہاں کانسٹبل کی جگہ کے لما جی موزو نہیں تھیرتے۔ ان کے جزل اور فیلڈ مارشل و ہا سسیا ہیوں میں بحرتی کرنے کے قا بل مجی نہیں - این کے وزراء خارجیہ وہاں کسی منصب پر تو کیا مقرر ہوں گئے شاید ا بنے جوٹ ، دغا اور بد دیا نتیوں کی ہرولت جیل جانے سے جی محفوظ ندر ہیکیں ۔ غرض وہ تمام لوگ بوان حکومتوں کے کاروبار جلانے کے لئے تیار کئے گئے ہوں، جن کی اعلاقی وزہنی تربیت ان کے مزان کے مناسب حال کی گئی ہو، اسلامی حکومت کے لئے تعلق ٹاکارہ ہیں ﴿ اُس کواچنے شہری 'اچنے وہ ٹڑ' اچنے کولندل' اچنے اہل کارُ ابنے سیاہی این نے اور مجترب این تکونک ڈائر کٹر اپنی فوجوں کے قائد، اینے خارجی سفرار اورایٹ وزیر غرض اپنی اجتاعی زندگی کے تمام اجزار اپنی ا تتفا فی شین کے تمام برزے بالکل ایک نئی ساخت کے در کار ہیں۔ اس کوایے لوگوں کی خرورت میں جن کے ولوں میں خدا کا نوفت ہو، بو مذاکے سامنے اپنی ومدواري كااحماس ركفته اول ، جود نيايراً خرت كوترجيح دينے والے ہول جنكي نگاه بین اخلاقی نفع ونقصان کا ورن و بیوی نفع و نقصان سے نہ یاده ہو بوہرمال یں اس ضابط اور اس طرز عمل کے یا بند ہوں جو ان کے لیے مستقل طور میر بنا دیا گیا بِهُ مِن كَى تَمَامِ مِن وجهد كا بر دبْ مقصود فدا في رضا بهو جن تيخفي يا تو مي اغرا من کی بندگی اور ہوا ، و ہوس کی غلامی مسلط نہو، جو تنگ نظری وقعصب سے باک ہوں ، جو ال اور حکومت کے نشے یں پرست ہوجانے والے ہوں ،جو دولت کے حریق اورا قدادکے بھوکے نہوں 'جن کی سیرتوں میں یہ طاقت الوکہ جب زمین کے خوانے ان کے وست قدرت میں آئیں تو وہ کے امانت وارفابت ہوں، جب بیتیوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ را توں کی نیندسے وہ ہوجائیں اور لوگ ان کی حفاظت میں اپنی جان ' مال ' آبرو' ہرچیز کی طرن سے '

ہے خوف رہیں' حب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں واخل ہوں تو لو گوں کو اً ن سے قتل وغار مگری ' ظلم وستم اور بد کاری وشہوت رانی کا کوئی اندریشہ نہو' الملکه ان کے ہرسیا ہی کومفتول ملک کے باسٹ ندے اپنی جان و مال اور اپنی عور توں کی عصمت کا محافظ یا بیں ، جن کی دصاک بین الا توامی سیباست میں اس درجه کی ہموکد ان کی راستی' انصاف بیندی' اصول اخلاق کی پابندی اور مہر میجان برتمسام ونیایں اعتم کی جائے۔ اس قسم کے اور مرف اسی قتم کے لوگوں اسلامی حکومت بن سکتی سیم اور ہی لوگ اس کو جلا سکتے ہیں - رہے ما وہ ہرست 2) ¿ Litilitarian mentality, cuiriosii لدگ، جو دینوی فائد در اقتیفی یا قونی معلوت کی خاط میشد ایک نیا اصول بنات ہوں 'جن کے بیش نظرنہ خدا ہو نہ اخرت بلکہ ساری کوسٹسٹوں کا مرکز و محور اور ساری پالبسیون کا مرار صرف دینوی فائره ونقصان بی کاخیال برو، وه ای حکومت بنانے یا چلانے کے قابل توکیا ہوں گے ۱۱ن کا اس حکومت کے دائرہ میں موجود بهونيا بي الكيا عمارت بين ويمك كي موجود لي كاحكم ركمتا سبعير يستي كي بيل كيا بوسكتي ب- عبياكه بي ابتداء مي عرض كرديكا بهون كسي سوسائتي

ہونا ہی ایک عمارت میں دیک کی موجود کی کا حکم رکھتا ہے۔

فلا سے کی سین سے اسلامی حکومت کی سی خوجہ دین میں رکھ کر غور کیئے کہ اس منزل تک سینے نے کہ بین کی بہوں کسی سوسائٹی میں ابتداء میں عرض کرجیکا ہوں کسی سوسائٹی میں خبرت میں ابتداء میں عرض کرجیکا ہوں کسی سوسائٹی میں خبرت میں ابتداء میں عرض کرجیکا ہوں کا ایک درخت میں خبرت میں ابتدائی کو نیل سے ابتی ہم کی حکومت وجود میں آئی ہے۔ بیٹمکن نہیں ہے کہ ایک درخت ایک درخت ایک درخت بینے کہ ایک ایک ایک کے جاسلامی کو نیل ابتدائی کو نیل سے لے کر ایوا ورخت بننے تک تولیموں کی حیثیت سے نشونی یائے، مگر باد آوری کے مرحلہ بر بہنے کر بچا یک آم کے بھل دینے لگے۔ اسلامی کو سی کہ میں حاد رنبیں ہوئی ۔ اس کے بیدا ہونے کے لئے ناگز ہر ہے کہ استرابی ایک آئی کر بیا و میں وہ نظر کیرجیات ، دہ مقصد زندگی استرابی ایک آئی کر بیا و میں وہ نظر کیرجیات ، دہ مقصد زندگی

وہ معیار اخلاق ، وہ سیرت وکر دار ہو جو اسسالم کے مزاج سے مناسبت رکھنا ب کس کے لیڈر اور کارکن مرف وہی لوگ ہوں جواس فاص طرز کی انسانیت کے ساینے میں ڈھلنے کے لئے مستعد ہوں۔ پھروہ اپنی جدو جہدے سوسانی یں اُسی و مہنیت اور اُسی اخلاقی روح کو عصیلانے کی کوشش کریں ۔ پیمراس منہ ہ يرتقليم وتربيب كاايك نيا نظام الحقي جوارس فحضوص الأنب كسكم ومي تيا ركرك أس من ما من ما المن المسلم من مسلم مورخ المسلم ما جرين ما لهات و معاشيات مسلم ما هرين قا أون المسلم ما المرين سياست ، غرض برشعبه علم وفن من اسيس آ د کی پیدا ہموں جواپنی نُنظره فکر کے اعتبار سے مسلم ہموں سمِن مٰیں یہ قابلیت موجود إدكه الفكار ونظريات كاايك بدرانظام اورعلى زندكي كاايك تكل خاكه اسسلامي اصولول يرمرتب كرسكين اورجن مي اتني طاقت ببوكه دنيا كے نا غداستناس ائمئه فكرك مقابله بي وه ايني على و دري رياست بهنام معمد عصام عمد Bate lectus و دري كاسكه جادين - اس د ماغي بس شفرسك ساغم يه يريك علا أس غلط نطام زندگي ك خلاف جدوحبد كرك جو كرووييش عيلا مواب - إس جدوجبدين أس ك على والييتنين المَّعاكرُ مختيا ب جميل كر وبا نيال كرسك الرحكاكرا ورجاني وسه كر اسینم خلوص ا وراینے ارا دے کی مضبوطی کا نبوت دیں ، آز ماکشوں کی ہی ہیں تبائيے جائيں اور أيسا سونا بن كر كليں جس كو ہر برسكنے والا ہرطرح جا يخ كر بے وران یں اپنے ہر قول اور برُنعلى على أس مخضوص أيره يا اوى كامظا بره كرين حب كے على داربن كروه المعين اوران كى سربات سے عيال بوك واقى ايسے بے لوث بے غرض، راستباز' پاک سیرت' اینار پینیز' با اصول' خداترس بوگ انسانیت کی فلاح کے لئے جس اصوبی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں انسان کیلئے عدل اورا من ہوگا۔ اس طرح کی جدوجہدسے سوسائٹی کے وہ تمام عنا صرف کی فعرات میں کچھے ہیں گئی اور راستی موجودہ نے اس کرتے کے مقابلہ میں کچھے ہیں گئی اور راستی موجودہ نے اس کرتے کے مقابلہ میں و بتہ بطے جائیں گے۔ عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونماہوگا۔ اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام حکومت کی بیبا س بیدا ہوجا سے گئ اوراس بدل ہو فی سوسائٹی میں کسی و دسرے طرز کے نظام حکومت قائح ہوجا سے گئ اوراس ایک از تی اور طبیعی تیجہ کے طور یہ وہی نظام حکومت قائح ہو جائے گئ آئس کو ایک اس کو میں اس خور ہوگا اس کو میں کی اور اور نظام تا کئی ہوگا ، اس کو میں کہ وہ نظام تا کئی ہوگا ، اس کو میں کہ وہ نظام تا کئی ہوگا ، اس کو میں کہ وہ نظام تا کئی ہوگا ، اس کو میں میں موجود ہوگا ، اس کو خور سے ایک میں میں موجود ہول سے کے میں میں میں موجود ہول سے کے میں میں میں موجود ہول سے کے میں میں موجود ہول ہول ۔

حضرات! یہ ہے اُس افقلاب کے خلورا وراُس حکومت کی بیدائش کا فعل علی میرائش کا فعل علی اس افقلاب اور اسلامی حکومت کہا جاتا ہے ۔ آپ سب اہل علم لوگ ہیں۔ و نیا کے انقلابات کی تا پرنج آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے یہ بات پوسٹ بیدہ نہیں روسکتی کہ ایک خاص نوعیت کا افقلاب اُسی نوعیت کی برات پوسٹ بیدہ نوعیت کے لیڈر اور کارکن اوراسی نوعیت کا اجتماعی شعورا ورتمدنی واخلاتی ماحول جا ہتا ہے۔ انقلاب فرائش کو وہی خاص اخلاتی و فہنی اس س ورکارٹھی جوروسو، والیٹر اور مورشک جیسے لیٹر دوں نے تیار کی۔ انقلاب روس مرف مارکس کے افکار کینن اور ٹرائسکی کی لیٹرسٹ اورائن ہزار ہا ہن ہرا کی کا رکنوں ہی کی برولت رونما ہوسکتا تھا جن کی زندگیاں اشتراکیت کے سامینے میں وصل حکی تقبیل ۔ جرمنی کا نیشنل سوشل می کوند میں اخلاتی، نفسیا تی اور میں طوحل حکی تقبیل ۔ جرمنی کا نیشنل سوشل می تو میں اخلاتی، نفسیا تی اور

تدنی زمین ہی میں جڑ بکرط کا تھا جس کوہ بھی فیشتے ، گیو تھے ، تنتے اور بہت سے مفکرین کے نظریات اور ہٹلر کی لیڈرشپ نے تیار کیا۔ اسی طرح سے اسلامی انقلاب بھی صرف اُسی صورت میں بریا ہو سکتا ہے ، جبکہ ایک عموی بخریک وائی نظریات وتصورات اور عربی سیرت دکر دار کی بنیاد پر الحقے اور اجماعی زیدگی مفلایات وتصورات اور عمری سیرت دکر دار کی بنیاد دل کوطاقت ور جد وجہ سے کی ساری ذہبی افعان نفسیاتی اور جب کے ساری ذہبی انقام میں نہیں آتی کہ قوم برستا نہ نوعیت کی بدل ڈالے ۔ یہ بات کم از کم میری سیم میں نہیں آتی کہ قوم برستا نہ نوعیت کی کوئی تخریک ، جس کا بیس منظریہ ناقص نظام تعلیم ہوجو اس دقت ہما رہے بیال بیا جاتا ہے ، اور جس کی بنیا دافا دی افلا قیات دھی صدیم ، بر ہو اس وقت ہما رہے بیال اور جس کی بنیا دافا دی افلا قیات دھی صدیم ، بر ہو اسلامی انقلاب آخر اور صلحت ہو ہے ۔ یس اُس قسم سے میجو ات پر بھین نہیں دکھتا جن پڑوائی کی جائے گی دیسے ہی تنا بھی برا کہ برا کہ ہوں گے ۔ یس آس قسم سے میجو ات پر بھین نہیں دکھتا جن پڑوائی کی جائے گی دیسے ہی تنا بھی برا کہ برا کہ ہوں گے ۔ یس آس قسم سے میجو ات پر بھین نہیں دکھتا جن پڑوائی کی جائے گی دیسے ہی تنا بھی تنا کے برا کہ کہ ایس کی جائے گی دیسے ہی تنا بھی برا کہ کہ دیسے ہی تنا کے برا کہ کرا کہ ہوں گے ۔

خواه وه منجے ياسا وركر ہو، يا مثلر يا موليني - ايليے ہزار در لا محول نوجوان جو قو مى عزائم كي الله البيني ليداركي اطاعت يسنظم حركت كرسكتي بهور، مرقوم كا جھنڈا بلیذکرسکتے ہیں قطع نظراس کے کہ وہ جا پانٹیت برایان رکھتے ہوں پاہنیت ير-بيس الرمسلمان ايك ننلى اور تاريخي قوميت كانام بها وربين نظر مقصد صرف ائس كابول بالاكرناسية تواس كيالي واقعي بي سبيل يه جو تجويز كي جاربي بي اس كن بتيمين ايك تو في حكومت بعي ميسراسكتي هيدا وربدرجُرا قل وطني حكومت میں اچھا خاصا حصر بھی مل سکتا ہے۔لیکن اسلامی انظلاب اور اسلامی حکو مست كى مقصد تك سنحيز ك يدبيها قدم يى نبين بلك الما قدم بهد يهال جن توم كا نام مسلمان سبع وه برشم كر رطب وياس لوكول س بمرى بونى سبع - كير كرسك اعتبار سي جين الني كافر قد مول من يا سع جاتين أسني اس قوم بس لي موجو دين - عدالتون بي جو تي كوابها وين واسد جس قدر کا فرقویں فراہم کرتی ہیں غالبًا اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہو۔ رشوت بوری نزا، جموت اور دوسرے تام فرمائم اخلاق میں یہ کفارسے کھ کمنیں ہے۔ بیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لئے جو جو تد بہریں کفار کرتے ہیں دہنی اس توم کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان دکیل جان بوجھ کرحت کے خلاف این موکل کی بیروی کرتے وقت آتناہی خداکے خوت سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیرمسلم وکیل بهوتا ہے - ایک سلمان دمٹس و ولت پاکریا ایک مسلمان عمده دارحکومت باکر وی سب کچم کرتاہے جوغیرسلم کرتاہے ۔یہ اخلاقی مات جس قوم کی ہواس کی تمام کا لی ا ورسفید بھیٹروں کو تھے کمیسکے ایک منظم کا بنا دیا، ا درسیاسی تربیت سے ان کو دمڑی کی ہوٹیاری سکھانا،یا فوجی تربیت سے ان میں بھیر کیے کی درندگی پریدا کرنا ، جنگل کی فرما نروا کی حاصل کرنے کے لئے

توضرور مفید ہوسکتا ہے؛ مگر مینہیں ہجتا کہ اس سے اعلائے کلیہ الندکس طرح ہوسکتا ہے۔ کون ان کی اخلاقی برتری سیم کرے گا ؟ کس کی نکا ہیں ان کے سائن عزت سے تھکیں گی ہ کس کے ول یں انھیں دیکھ کراسلام کے لئے احترام کا عذبه بيدا بموكا ع كمال ان ك" انفاس قدسية معيد خلوز في دين الله ا فواجاً کا منظر د کھائی دے سکے گا ہ کس عگر ان کی ر دحانی ا ما مت کا سکرھے گا ہوا ور زمین پرلینے والے کہاں امکا چرمقدم اینے نجات و ہزدوں کی حیثیت سے کرسنیگے؟ اعلائے کلتہ اللہ حس چنر کا نام ہے اس کے لئے توصرف اُن کارکنوں کی خرورت سے جوخداست ڈرنے والے اورخدلک قانون پر فائدہ دلقفان کی پرواکے بغیر جینے والے ہول، خواہ وہ اس نسلی مسلمان قوم میں سے ملیں یا کسی د وسرے توم سے بحرتی الركرة ائن - اليه وس وحى اس مقصد سلى لئ زيا و هميتى بين برنسبت اس كى كر وه ا بنوه حب کا بیں اوپر ذکر کرآیا ہوں' بچیس لا کھ یا بچاس لا کھ کی تقدا دمیں بھرتی الوجائي - اسسلام كوتا بنے كے ان سكول كا خزاندمطلوب نہيں ہے جن يراشرني كا عميد لكاياليا يرو - وه سكه ك نقوش و يكفيه سه يبله به دريا فت كراب كه ان نقوش کے نیچے خالص سونے کا جوہر تھی ہے یا نہیں ؟ الیا ایک سکران حملی المرفيون كر وصرس اس ك نرويك زياد فيتى سى معرب ليدر سفسياك اعلائے کلم اللہ کیلئے خرورت ہودہ الی لیڈرشپ ہے کہ اُن احمد لول سے ایک ای می سنت سك لئ تبارة موجن كابول بالاكرف يكر لله اسلام الماسية خواه إس بط کی بر ولت تمام مسلمان بجو کے ہی کیوں نه مردیا میں بلکه نتریع ہی کیول نه کر دئیے جایش - ہرمعا ملہ میں اپنی توم کا فائرہ تلاش مرسنے والی اور اصول سے بدین ر الوكر برأس تدبير كوس من قوم كى دنيوى فلاح نظراً ك، اختيار كرف والى ليرزي ا در وه لیگررشیها جس بن تقوی ا در خدا ترسی کا رنگ مفقو د بهه اس مقصد کیلئے

چیراسی اور اسلامی بولس کے لئے کانسٹیل تک فراہم نہیں کرسکتی۔ اور یہ بات
ایب ہی کے اس نظام نغلیم تک فحرو و منہیں ہے۔ ہما دا وہ بُر انا نظام تعلیم جو دکت دین کا سرے سے قائل ہی بنیں ہے، وہ بحی اس معاملہ میں اتنا نا کا رہ ہے کہ اس و ور مدید یرین اسلامی حکومت کے لئے ایک قاضی 'ایک وزیر مال ایک و وزیر حنگ ایک قاضی 'ایک وزیر مال ایک وزیر حنگ ایک برحنگ 'ایک ثافی تیار می بر

اسلامی حکومت کا حوصلہ! سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتاہے کہ جولوگ یہ نام

زبان بید لانے ہیں ان کے ذرہن اسلانی حکومت کے مصیحے تصورسے خالی ہیں۔ نعف لوگ بیر خیال ظاہر کرتے ہیں کدایک دفعہ غیرا سلامی طرز ہی کاسبی کا مسلمی مسلما نوں کا تو جی اسلامی قائم تو ہو جائے ' بھر رفتہ رفتہ تعلیم وترسب اور اخلاتی اصلاح کے ورایعہ سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں سیدیل کیا جا سکتا ہے ۔ مگر میں نے تا پرنخ 'سبیاسیات ا وراجتماعیات کا جوتھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اسکی بنایر میں اس کو نا مکن سمجھنا ہموں' ا ور اگریہنصو سر کا میاب چوجائے توہی اسکو ايك معجزة بجعوب كليعبياك ميں يہلے عرض كرحيكا بلوں كومت كانظام اجماعى زندگی میں بڑی گہری جوٹیں رکھتا ہے۔ حبیب تک اجتماعی زندگی میں تغیرواقع ہنو' كبي صنوى تدميرت نظام حكومت ين كوني مستقل تغير بيدا بنين كيا جاسكتا -ر غرابن عبدالعزيز حبيها زبر دست فرما نروا 'جس كي نشِت برتا بعين اور نبع تابعين کی ایک، بڑی جا عت بھی تھی' اس معاملہ میں شاکام ہو حیکاہے' کیونکہ سو سائشی بينيت مجبوعي اس اصلاح كے لئے تيار نہ تھی ۔ مُدَّ تعلق اور عالمگير حيے طا تعور باه شاه اینی فنیی د نیداری سے با وجود انظام حکومت میں کوئی تغیر ند کرسکے۔ ما مون الرسنسيد حبيا با جروت حكمرا ل ُ نظام حكومت بينهين ُ صرف اسكى ادبيرى نتكل ميں تبديلي پيپدا كرنا جا ہتا تھا اور اس بين تھبي نا كام ہوا۔ يہ أس وقت كل حال ہے جبکہ آ کیک شخص کی طاقت بہت کی کرسکتی تھی۔ اب میں یہ سیجینے سے قاصر بمول که جو تو می استبت جموری طرز برتعمیر بوگا ده اس منیا دی اصلاح پس اخرکس طرح مدد کار بوسکتاہے ۔ جبوری حکومت میں اقتدارا ن لوگوں کے ہا تھرمیں آتاہے 'جن کو و وٹروں کی *لیسند بیڈی حال ہو۔ و د*ٹروں میں گرسلامی فرمنیت اوراسلامی فکرنہیں ہے اگروہ صبح اسلامی کیرکٹرے عاشق نہیں ہیں ا اوراگررہ اُس ب لاک عدل اور اُن ب فیک اصولوں کو ہر واشت کرنے برك لئے تياد نہيں ہي جن ہر اسسلامي حكومت فيل فئ جاتى ہے اواك سك ووادل سليجي مسلمان" قسم سي آ دمي نتخب جوكريا ليمين يا المبلي من بهين أسكة - اس وربعسے توا فتدار ان بی لوگوں کو ملیکا جو مردم شاری کے رجشری جا ہے

مسلمان ہوں کرانی نظریات اورطرفتی کارکے اعتبارے جن کو اسلام کی ہواہی مذائی ہو۔ اس مسم مے اوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ میں کہ اہم اسسی مقام پر گھڑے ہیں جس مقام برغیرسلم حکومت میں تھے۔ بلکداس سے بھی برتر مقام بر کیونکہ یہ تو می حکومت 'جس بہ اسسام کا نمائشی لیبل لگا ہو گا'اسلامی انقلاب کا داسته روکنے یں اُس سے می زیا دہ جری اور بے باک ہوگ ممتنی غيركم مكومت بهوتي به غيرسلم حكومت جن كامول بيه قيد كي سزا ديني بي وه "مُسَلَّم قومی حکومت" اُن کی سترا پھانسی ا ور جلا وطنی کی صورت میں ویگی ا ور پیم بج اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمته الته علیہ ہی رہنیگے ۔ بس یہ مسجه الطلعي غلط سبے كه است كي " قو مي حكومت " كني معني ميں هجي اسلامي القلاب لا یس مرد گار ہوسکتی ہے۔ اگر ہم کو اس حکومت میں بھی اجماعی زندگی کی بنیا دیں بسلنی کی کوشش کرنی بڑی ، اور اگریہ کام حکومت کی مرد کے بغیر ایک حکومت كى مزاحمت كے با وجو دايني قرباينوں سىسے كرنا ہو كا اتوسم آج ہىسے يدراو على كيول ساختياركري ؟ اس نام منها و" قومي حكوست "كم انتطاري إيناوةت یااس کے قیام کی گوسٹس میں اپٹی قوٹ ضائع کرنے کی حاقت ا فرہم کیوں کریں جبكر ہمیں سمعلوم سے كروہ ہمارے مقاصدكے لئے خصرف فيرمقيد ہو كى بلك كيزيادہ

اسلامی تحرکیکا مخصوص طریق کار اسلامی تحرکیکا مخصوص طریق کار امرکی تشد تری کرنا چا ہتا ہول کہ اسلامی انقلاب کے لئے اجتماعی زندگی کی بنیاد بدلنے اور از سرفو تبارکرنے کی صورت کیا ہوتی ہے 'اور اس جدوجہد کا و گخشوس طریق کار رصص عنصم محمق کیا ہوتی ہے یہ کا بیابی کی مزل تک بنیج ہے ہے۔ اسلام در اصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظری

برانسانی زندگی کی بوری عمارت تنمیر کم ناچا ہتی ہے ۔ بدیخ یک قدیم ترین زمانہ سے ایک ہی بنیا دا درایک ہی ڈھنگ، پر علی آمہی ہے۔اس کے لیٹرر وہ لوگ تے ہناکو رُسُل الله دخدا کے فرمستا وسے ، کہا جا اسے - ہمیں اگراس فریک کو حیل ناہیے تو لا محالہ ان ہی لیڈروں کے طازعل کی بیروی کرنی ہو گی اکیو نکہ اس نے سواکو ٹی ا ورطرزعل اس خاص نوعبیت کی حرکیک کے لئے نہ ہے اور منہ ہو سکتا ہے اِس سلسلهين حبب نهم ابنياء عليهم السلام كم نقش قدم كأسراغ ليكان كالمن كم لك فكافيين توجمين ايك رشي وقلت كاسامنا بهوناسيد فدعم زمانه مين جوابنياد گزرے بیں ان کے کام کرمتعلق ہیں کچر زیا دہ معلومات ملتیں ہی نہیں . قرَّان مِن كَلِيرَ فَعْرَا شَارَاتَ عَلْمَةٍ مِن كُران سِيمُل الكيم نهيس بن سكتي ـ بابُن ك Le Luly Elizar View Testament, many غیرمتندا توال بھی ملتے ہیں جن سے کسی صر تک اس بہلو پر روشنی بڑتی ہے کہ اسلامی تریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلہ میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اس کوسا بقہ بیش اُ تا ہے ۔لیکن بعد کے مراحل حضرت میٹی کو بیش ہی نہیں آئے کدان کے متعلق کوئی انتارہ وہاں سے بل سکے ۔ اس معا ملہ میں ہم کو صرف ایک ہی جگرسے صافت اور مکس رہنا تی ملتی سے اور وہ و وہ میں المعلیاللہ علیہ ک زندگی سنے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ نری عقیدت مزدی ہی نهیں سے ایک وراصل اس را ہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لئے ہم اس طاف رجوع كرنے ير فجوريں - اسسلامي كريك كے تمام اليدروں يسب حرف ايك عرصلی الشه علیم و مهم منی وه تهما لیندر مبی جن کی زندگی میں ہم کواس بحر کیا کی انبادی وعوت عصد كراسلاى استياط ك قيام تك اور يرقيام كر بعد إس المليط ي شکل دستور ٔ داخلي و خارجي پاليسي اورنظم ملکت کے نبج تک ايک ايک

در صلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات 'اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ لبذایں اسی ما خذید (س کٹر کی کے طربی کارکا ایک مخفرنقٹ آپ سے سامنے يش كرنا بهول . رمول الشرصى الشرعليد وسلم جبب اسسلام كى وعوت ير ما مود بيوسف يين تحدّ آمیه کومعلوم سب که ونیایس ببیت سب اخلاتی، مدّ فی، معاشی اورسیاسی سالل هل طلب شفیم و رو می اور ایرانی امپیر ملیز م مچی موجود تنما و طبقاتی امتیا زاست

ا فلا في و ما مم عي يحيل الديد يقي . حود البياس الين المك من البيت التي الم بھیدہ مسأیل موجو دیتے جو ایک ایڈریک ٹاخن تدبییر کا انتظار کر رہے گئے۔ سازی قوم جهالت ۱ خلا فی لیتی ً ۱ فلاس طوالُف اللوکی ً ۱ در خانه حبگی میں متلاقی .

ین تک عرب ایک تمام ساحلی علاستے عواق کے زرنچیز صور ہم بیشا ایرا فی تسلط میں یے ۔ شمال میں عین حجاز کی سرحد تک رو می تسلط پنج حیکا تھا۔ خود مجاز میں بپودی سرماید داروں کے بڑے بڑے گڑھ بنے ہوئے غفر اور انفول نے عروں کوائی سو د ننواری کے جال میں بیمانش رکھا تھا مشرقی ساحل کے عین مقابل حبش کی عیسانی مکوست موجو دعتی جو چندہی سال پہلے کا مرح طافی کر علی تھی۔اس کے بهم ندسها وراس سه ایک گوینه معاشی و سیاسی تعلق سکھنے والوں کاایک حبّہ خو و تجاز اورمین کے در مان بخران کے مقام پر موجو دیا۔ یہ سب کھ تفاگر ب ليدركوالتُدين منها في ك لئم مقرركيا تفااس في دنياك اور خود اسينم ملك

کان بہت ہے ماکر، ہیں۔ سے کسی ایک مسئل کی طرف ہی توجہ نک ملک وعوت اس بينركي طرت وي كه ذرامي سواتام الهوار كوهيور دوا ور صرت آسي ا يكساللك بندكى قبول كرد-

اس کی وجہ یہ مذفخی کداس رہنمائی نگاہ میں درسرے مسائل کوئی اہمیت ور محت تق یا وه کسی توجه کے لائق ہی نہ تھے ۔ آپ کومعلوم ہی ہے کہ آگئے، علی کواس مے ان سبمتلوں کی طرف توجہ کی اورسب کو ایک ایک کرے حل کیا۔ مگرا بتدایں سب طرف سے نظر میر کراسی ایک چیز ریام زورصرت کرنے کی وجه صرت بدخی کداملامی مخرمک کے نقط ُ نظرے ا نسان ٹی اخلاقی و تُدنی زندگی ہیں حتی ُخرابان بھی پددا نہو تی ہیں ان سب کی منیا دی علت انسان کا اپنے آ بیا کو خو د فمت اپر Joblat la greeponsible اور في وال Independent اب اینا الدبنا سے میا پھرید ہے کہ وہ الاالعالمین کے سواکسی دوسرے کو صاحب ا درشلیم کرے وا و و و و سراکونی انسان ہو یاغیرانسان - پیچیز جنبک جراس موجو وسيه ۱۰ سلامي نظريه كي روسي كوني اويري اصلاح الفرادي كار یا اجتماعی خرا بیون کو د ورکرنے میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔ ایک طرن سے خرابی کو د ورکیاجا نیر کا اورکسی و وسٹری طرف سے وہ سز کال نے گی۔ ابذا اصلاح كا أغاز الربوسكتاب تومرت إى چيزے موسكتا ہے كدا يك طرف توانسان کے د ماغ سے خود فحتاری کی ہوا کو نکا لا جائے ا ور اُسے تبایا جائے کہ ٹوجس دنیا یں رہتا ہے وہ درحقیقت ہے با دشاہ کی سلطنت نہیں ہے، بلکہ فی الواقع اس کا ایک با وشاه موجودی اوراس کی با دشاہی نر تیرے تسلیم کرنے کی تی جے، نرتیرے مائے سے مطابکتی ہے، نرتواس کے صرور سلطنت سے میل کرکیبی جا سکتا ہے۔ اس اُ مط اور اُس وا تعدی موجو دگی میں تیرا خود فحآری کا رعم ایک احمقا مذ غلط قہمی کے سوا کے نہیں ہے، جس کا نقصان او محالة سير کے ہی اوبير عائد ہو گا۔عقل اورحقیقت لیسندی کا نقاصہ یہ ہے کہ سیدھی طرح اس کے حکم کے أكر سرهكا دسه اوركي بنده شكرده- دوسرى طرف اس كودا تعد كايد ساوهي دكياد

جا نے کہ اس پوری کانتات میں حرف ایک ہی با دسشاہ ' ایک ہی مالک' اور ا یک ہی فخار کارہے کی دوسرے کونہ یہا ب حکم چلانے کا حق ہے اور مذواقع مِن سي كا حكم حيلتاب الله الله أنواس كيسواكسي كابنده مذبن اكسي كاحكم مذمان سی کے اسکے سرنہ جملاء بہاں کوئی ہنری ہنری ہیں۔ ہے مجیشی اسی ایک سے لئے فتص ہے پہاں کوئی ہنرہونی نس نہیں ہے، ہوتی نس ساری کی ساری اُسی ایک کے اللهٔ فاص بن - يها كونى بنرلار وشي نهي بن الادشي بالكليدائسي الكيرائسي سيديها ب كو في قانون ساز رمصن وسسمك بني سيء قانون أى كاسب اوروتي تًا نون بنانے كاحقدار اورسٹرا وارہے - يها ك كوئى سركار، كوئى ان داتا ، كوئى إجه يا جهاراحيه كوني وي وكارساز أكوني وعائيس سننه والا اور فرما ورس دغوت نهي مي-سی ریم پاس آفندار کی تنجیاں نہیں ہیں یسی کو مبرتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ زین سے اسمان تک سب بندے ہی بندسے ہیں - رب اور مولی حرف ایک ہی -لہذا تو ہرغلائی ا ہرا طاعت مریا بندی ہے انکارکروے اور آسی ایک کا غلام مطيح اور بإبندهكم بن جا- يه تمام اصلاحات كى جراً ادر منيا ديه - اس منيا ويزلفرادك سیرت اور احتماعیٰ نطام کی یوری عارت اُ وحر کرا زسرنوایک نینے نقشے پر منتی ہے اورسارے مسائل جو انسانی زندگ میں آ دم سے لے کراب تک بریدا ہوئے ا دراب سے قیامت کے بیدا ہول گے اس مباویر ایک نے طراقہ سے حل بلوست المكيا -مخرُّ صلی الله علیہ وہم نے اس بنیا دی اصلاح کی دعوت کو لغیرکسی سابق تیاری

ا در بغیر کسی متهبدی کارر وائی کے براہ راست بیش کردیا۔ انہوں نے اس وعوت کی منزل تک کی بیاری جوت کے اس وعوت کی منزل تک پہنچنے کے لئے کوئی ہم بیجیبر کا راست اختیار نہ کیا کہ بہلے کچر سیاسی یا سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں انٹر بپیدا کیا جائے گئے جراس انٹرسے کام لے کر کچر

ہمیدکے بغیرکام کا آغا زاسی دعوت توحیدسے کیا جائے۔
توحید کا یہ تصور کھن ایک ندہی عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی عرض کر حیکا
ہوں' اس سے اجتماعی زندگی کا وہ پورا نظام جوانیان کی خود فحاری' یاغیراللّٰہ کی
حاکمیت والوہیت کی بنیا دیر بنا ہو' جڑ بنیا دسے اکھڑ جاتا ہے اور ایک دوسری
اساس برنی عمارت تیار ہوتی ہے۔ آج دنیا آب کے مؤذ نوں کو شہدان لاالاللّٰہ کی صدا بلندکرتے ہوئے اس لئے ٹھنڈے بیٹوں س لیتی ہے کہ نہ بکار رہا ہوں' نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور کوئی مقصد نظر ہاتا
ہے کہ کیا بکار رہا ہوں' نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور اعلان کونیوال سے کہ کیا بکار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میراکوئی بادشاہ یا فرما نروا نہیں ہے'

جس خاص قسم کے تد برا ورحکمت علی کی ضرورت ہے اس کا تقاضا ہی ہی ہے کرسسی

محو ئی حکومت بیر تبلیم نہیں کرتا 'کسی قانوِن کو بیں نہیں مانتا ' کسی عدالت کے *عدود* ، ختیارات بھاک آئیں ہو تجھاکسی کاظم میرے کے فکم نہیں ہے ، کوئی ر داج ا ور کوئی رسم میستای نهبین ممی کے امتیازی حقوق ممی کی ریاست ممی کا تقدر کسی کے اختیارات میں نہیں مانٹا ایک الشرکے سوا میں سب سے باغی اورسب سے منحون ہموں و تواب ہم سکتے ہیں کہ اس صدا کو کہیں تھی ٹھنڈے یٹیوں برواشیت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تواہ کسی سے الشنے جا لیں یا نہ جا اس ، دنیا خود آپ سے السلفا اجاك كى - يه وازبن كرتي ال كويون محسوس بو كاكديكا يك ارمين واسمان آپ کے دہمن ہو گئے ہیں 'ا ور مرطون آپ کے لئے سانپ 'مجھو' اور

ور الرسميكي ور الرسك إلى ..

يهى صورت اس وقت بيش أئى جب حراصلى الشرة المهن بيرا واز الندك -يكارف والے في مجھ كركيا را تما اورسن والے سمجة عقر كركيا يكارد با سبح اس لئے حس میں برجس بہلوسے بھی اس کار کی طرب پٹرتی تھی وہ اس آ واز کو دبانے کے لئے الم کھڑا بنوا ہے ریوں کو اپنی برہمنیت ا وریا یا نبیت کا خطرہ اس مین نظراً یا عملیون کواینی ریاست کا اسا جو کا رون کو اینی سیا بهو کاری کا انشل يرستون كواين سلى تفرق ر و Racial superiosity ، كا "قوم يرستول كو ا نبی قومیت کا اجدا دیرستوں کو اپنے باپ دا دا کے مورد تی طریقہ کا عرض

ہر بت کے برست ارکو اپنے بت کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی ایک آواز میں محموس ہوا' اس لئے الکھ جلتہ ولحدی و وسب جو آیس میں لڑا کرتے ہے ' اس سی تحریک سے ارائے کے لئے ایک ہو گئے۔ اس حالت میں حرف وہی لوگ فرصلی الدعلية في

كى طرف أكي حرب كا زبن صاف تها كا جوحقيقت كوسمجينية اورتسليم كرنے كى استعداد رکھتے تھے، جن کے اندر اتنی صداقت لیندی موجود تھی کرسب ایک چیز کے متعلق

جان لیں کہ حق ہے ہے تواس کی خاط اگ میں کو و نے اور موت سے کھیلنے کے
ایک و و دو ' چار چار کہ کے آئے رہے اور شکش بڑھتی رہی کئی کا روز گارھیڈا ایک و و دو ' چار چار کہ کے آئے رہے اور شکش بڑھتی رہی کئی کا روز گارھیڈا کئی کو گھر والوں نے 'کال دیا' کسی کے عزیز ' دوست 'آستانا سب جھو طالے' '
کسی پر مار پڑی ' کسی کو قید میں ڈال گیا ' کسی کو تیتی ہوئی رہیت بر گھسیٹا گیا ' کسی کی اس بر بازار بچھرول اور گالیوں ہے توافع کی گئی' کسی کی آئے کھی جھوڑ دی گئی' کسی کی اس بھی و باز رہی گئی نسی کی اس بھی ہوئی کی کا میں کا اس کو میت وریاست اور مر مکن چیز کالا بی کسی کی آئے ہوئی وری کئی ۔ یہ سب چیزیں آئیں' ان کا آنا عزود ی تھا' ان کی آئے ہوئی کی ہوئی ۔ یہ سب چیزیں آئیں' ان کا آنا عزود ی تھا' ان کی بیا سال کی گئی ۔ یہ سب چیزیں آئیں' ان کا آنا عزود ی تھا' ان کا بہلا فائدہ یہ تھا کہ گھیا قسم کے نیچے کیر کھڑا ورضیعت ادا وہ د کھنے والے لوگ اس طرصنا آئی نہ سکتے تھے ۔ جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جو ہر تھا دائے لوگ اس طرصنا آئی نہ سکتے تھے ۔ جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جو ہر تھا

مقصد کے لئے مصائب کا مقابلہ ہیں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے یا کسی خاند ان یا تولی مقصد کے لئے مصائب کا مقابلہ ہیں کرنا پڑا بلکہ حرف حق اور صداقت کے لئے اس کا مقد کے رہے۔ ارسی کے لئے وہ بنٹے۔ اس کے لئے بھر کے مرے۔ ارسی کے لئے وہ بنٹے۔ اس کا متجہ یہ ہواکہ ان بس وہ کے لئے دنیا بھرکی جنا کاریوں کا تختہ مشق بنے۔ ارس کا متجہ یہ ہواکہ ان بس وہ صحح اسلامی دہنیت بیدا ہوتی چلی گئی جس کی ضرورت تھی۔ ان سے افرو خالص صحح اسلامی دہنیت بیدا ہوتی چلی گئی جس کی ضرورت تھی۔ ان سے افرو خالص اس سامی کی کرٹر پیدا ہوا ، ان کی خدا برستی میں خلوص آتا اور بڑھتا چلا گیا ، ان میں یہ توت بیدا ہونے گئی کہ جو بھر کریں خدا کے لئے کرمیں اور ابنی زائت اور

ذاتی مفاد کو بحول جائیں مصائب کی اس زبر دست تربریت گاہ میں کیفنت اسلامی کا طاری بہونا ایک طبیعی امرتھا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے الحتاہہ اوراس کی داہ میں کمکن ، جدوجہ ، مصیبت ، تکلیف ، برینانی ، ماد ، قید ، فاقہ ، جلا وطنی و فیرہ کے مرحلوں سے گزرتاہے تواس واتی بڑ برکی برولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس مقصد میں تبدیل بہوجاتی بیں اوراس کی بوری شخصیت اس مقصد میں تبدیل بہوجاتی ہے ۔ اس جزری کمیل میں مدود دینے کے لئے نماز اس مقصد میں تبدیل بہوجاتی ہے ۔ اس جزری کمیل میں مدود دینے کے لئے نماز اس مقصد میں تبدیل بہوجاتی ہے ۔ اس جزری کمیل میں مدود دینے کے لئے نماز براتن کی نگاہ جی رسیع ہونا کا مرام کا ن دور بہوجائے کی بار اراقراد کرکے اپنے عقیدہ میں مفہوط ہوجائیں ۔ جس کے مطابق آخیں بار از از کرکے اپنے عقیدہ میں مفہوط ہوجائیں ۔ جس کے مکم کے مطابق آخیں بار اراقراد کرکے اپنے عقیدہ میں مضبوط ہوجائیں ۔ جس کے مکم کے مطابق آخیں بار اس کا خاکم فوق عب کہ جونا 'بلوری طرح اُن کے وہن نشین برو جائے اور کسی حال میں اس کی اطاعت کے سواد و سرے کی اطاعت کا جنال تک اور کسی حال میں اس کی اطاعت کے سواد و سرے کی اطاعت کا خیال تک اور کسی حال میں اس کی اطاعت کے سواد و سرے کی اطاعت کا خیال تک اور کسی حال میں نہ آنے ملئے ۔

ایک طرف آنے والول کی تربیت اس طرح ہوری تھی اور دوسری طرف ایک مکش کی وجہسے اسلامی تربیک جیس مجی رہی تھی رجب لوگ دیکھتے کے چندانسان پیٹے جارہے ہیں، قید کئے جارہے ہیں، گھرول سے نکالے جارہے ہیں، توخواہ ان کے اندریہ معلوم کرنے کا شوق بیدا ہوتا تھا کہ ترن 'زر' خریہ سارا ہنگا مہہ کس لئے ؟ اورجب اُخیس یہ معلوم ہوتا تھا کہ زن' زر' زمین' کسی چیز کے لئے بحی نہیں ہے 'کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں ہے 'یہ اللّٰہ زمین کسی چیز کے لئے بی رہے ہیں، کہ ایک چیز کی صداقت ان برمنکشف کے بندے حرف اس لئے بی ولول میں آپ سے آپ یہ چذبہ بیدا ہوتا تھا کہ اس چیچ

معلوم کریں ۔ آخرایسی کیا چیز ہے جس کے لئے یہ لوگ ایسے ایسے مصائب بردات کر رسیدے بیں ؟ چیز جب افض معلوم ہوتا تھا کہ وہ جیز ہے لاالدالااللہ اور اس دعوت کو انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انقلاب رونما ہوتا ہے اور اس دعوت کو کے کرایلے لوگ الحظے بیں جو محف صداقت وحقیقت کی خاط دنیا کے سارے فائد ول کو تعکرار ہے بیں اور جائن مال اولا دا ہر چیز کو قربان کرر ہے بیں تو ان کی انگھیں حکل جاتی تیس ان مال اولا دا ہر چیز کو قربان کرر ہے بیں تو ان کی انگھیں حکل جاتی تیس ان میں منظر کے ساتھ یہ سیجائی تیر کی طرح نشانہ تھے وہ چاک ہونے گئے ہے۔ اس بس منظر کے ساتھ یہ سیجائی تیر کی طرح نشانہ بر جاکڑھی تھی ۔ بی وجہ تھی کہ بجزان لوگوں کے جن کو ذاتی وجا بہت کے تک بر ان اور کو کی زیادہ یا اجداد برستی کی جا لیت کیا اغراض د نبوی کی مجست نے اندھا بناد کھا تھا اور یہ سیجا لوگ اس کی طرف کھنچتے جائے۔ کوئی جلدی تھنچا اور کوئی زیادہ دیر تیا سویر اور میں کی طرف کھنچنا ہی گئا۔ کوئی جلدی تھنچا اور کوئی زیادہ دیر تیا سویر اور میں کی طرف کھنچنا کی اور اس کی طرف کھنچنا کرتا رہا مگر دیریا سویر اور میں مصداقت پینڈ بے لوث دیریا سویر اور میں کی طرف کھنچنا ہی گڑا۔

اس دوران بین طریک کے لیٹرٹ نے اپنی طبی کے لیے اپنی طبی کے اسے اپنی طریک اصواد کا اور مراس چیز کا ، جس کے لئے یہ طریک اطبی تھی ' پورا پورا مظا ہرہ کیا۔ ان کی ہربات ' برفعل ' اور ہرحرکت ہے اسلام کی روح سکتی تھی ' اوراوی کی سجے میں آ تا تھا کہ اسلام کے کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تفصیل طلب بحث ہے جسکی تشریح کا یہاں موقع نہیں گرفتھ اُ چند نمایاں با توں کا میں یہاں ذکر کر وں گا۔ تشریح کا یہاں موقع نہیں گرفتھ اُ چند نمایاں با توں کا جن میاں دارعورت تھیں۔ جب اسلام کی دعوت نفروع ہو کی تو آ تحفرت کا تجارتی کا تجارتی کا روبار بیٹھ گیا کیو کر تہم ابنی دعوت نفروع ہو جانے اور تمام عرب کو ابنا دشمن نبا لینے کے ابعد یہ ابنی دعوت نی محرون ہو جانے اور تمام عرب کو ابنا دشمن نبا لینے کے ابعد یہ کام نہ جل سکا تھا۔ جو کچھ چھوا اندو ختہ تھا اس کو میاں اور بیوی دو دول سند

اس تخریک کے پھیلانے پر چندسال میں لٹا دیا۔ آخر کار نوست یہاں تک آئی کرجب آنخوی کے سلسلہ میں طائف تشریف ہے گئے تو وہ پخفی جو نوسی الدعلیہ وسلم اپنی تبلغ کے سلسلہ میں طائف تشریف ہے گئے تو وہ پخفی جو از کا ملک التجارتھا ، اس کو سواری کے سلنے ایک گرما تک مسر نہ ہموا۔
میسر نہ ہموا۔
میسر نہ ہموا۔
آپ کو اپنا با دستا ہ بنا لیننگ ، عرب کی حمین ترین عورت آپ ہے بکاح میں آپ کو اپنا با دستا ہ بنا لیننگ ، عرب کی حمین ترین عورت آپ ہے بکاح میں مدین ترین عورت آپ ہے بکاح میں مدین کو دولت کے وہ میں ایک دولت کے وہ میں لگا دینگے ، بشرطیکہ آپ اس

آپ کواپنا با دشاہ بنا لینگے ، عرب کی سین ترین عورت آپ سے بھا ج میں و میں کواپنا با دشاہ بنا لینگے ، عرب کی سین ترین عورت آپ سے بھاح میں و نینگے دولت کے ڈھیراپ کے قدموں میں لگا دینگے ، بشرطیکی آپ اس حرکیک سے بازا جا میں ، مگر وہ تحق جو انسان کی فلاح سے لئے اعقا بھا اوس کے اور تحق کو اویا اور گالیاں اور تحیر کھانے پر راضی ہوگیا ۔
نے ان سب بیش کشوں کو تحکر اویا اور گالیاں اور تحیر کھانے پر راضی ہوگیا ۔
قریش کے اور عرب کے سرداد وں نے کہا کہ عردا ہم تمہارے یا س کیسے اکر شمیں اور تمہاری باتیں کیسے سابس جبکہ مہاری مجلس میں ہرد قت غلام ا

یسے آگر سیمیں اور تمہاری باتیں کیسے سنیں جبکہ متہاری محلس میں ہروقت غلام'
مفلس' معافر الشرکین لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیا دہ
سنچے طبقہ کے لوگ ہیں ان کو تم نے اپنے گردو بیش جمع کرر کھا ہے۔ الفیس ہماؤ
تو ہم تم سے ملیں۔ گروہ تحفی جو انسانوں کی اور پیج نیجے برابر کرنے آیا تھا اُس نے
تو ہم تم سے ملیں۔ گروہ تحفی جو انسانوں کی اور پیج نیجے برابر کرنے آیا تھا اُس نے
تو ہم تم سے ملیں۔ گروہ تحفی جو انسانوں کی اور پیج نیجے برابر کرنے آیا تھا اُس نے

سے مبیرے وقت ہاں ان وہ ہے اپنے نردو ہیں بع زر طاہے۔ اسی ہماد توہم تم سے ملیں۔ نگروہ تحف جو انسانوں کی اوی نئے برابر کرنے ہی یا تھا اس نے رئٹیوں کی خاطر غریبوں کو دعت کارنے سے انکار کردیا ۔ ابنی خریک کے سلمہ میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک، اپنی قوم' اپنے قبیلہ' اپنے خاندان' کسی کے مقاد کی مجھی پروانہیں کی اِسی

طرح بچالوں توغیر قرنشی عربوں کو کیا بڑی تھی کہ اس کام بس شریک ہوتے ؟ اگر آپ عرب کی برتری کے لئے اٹھنے توحیش کے بلال 'روم کے مہیب 'اورفارس کے سلمان کو کہا غرص تھی کہ اس کام بس آپ کاساتھ دیتے ؟ دراصل جس چیزنے سب کو کھینچا وہ خالص خدا پرستی تھی' ہر ذاقی' خاندانی' توجی' وطنی غرض سے مکس لیے لوڈی تھی۔

کیے جب آپ کو بچرت کر فی بڑی آو وہ تام ا مانتیں جو دشمنوں نے اسب کے پاس رکھوالی تقیں حضرت کی گئے میر دکر کے نظیے کہ میرے بعد ہزایک کی ا مانت اس کو بینجا و بنا۔ و بنا پرست ایسے موقع پر جو کھی ہاتھ گئا ہے ہے کہ پہلے ہیں۔ مگر خدا پرست نے اپنی جان کے دشمنوں 'ا بہنے خون کے بیاسوں کا مال بھی اُنھیں وابس بہنجانے کی فکری 'اور اس وقت کی جبکہ وہ اس کے بنال کا فیصل کر چکے تقین ہے کہ حب وہ دو سال بعد بدر کے میدان ہیں انخفرت علی فیل اور اس کے قوان کے ول اندرسے کہ دہ ہونے کی خوات کا خوت کے بیاس فرست ہوئے وقت بی بول کے توان کے ول اندرسے کی دہ ہوں گاہ سے رضمت ہوئے وقت بی انسانوں کے حقوق اور امانت کی وسہ واری کو نہیں بھر آلا اس وقت ان کے باتھ فند کی بنا پر لڑتے ہوئے گران کے ول اندرسے بی کہ بہت ہوئے گئے گئے ہیں میں میں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں کہ بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں کہ بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاتی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بیرس کے بیب نہیں کہ بر میں کھار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بیب کھی ایک سیسی بیب ہی ایک سیسال کھی ایک سیسال کی دیک سیسال کھی ایک سیسال کھی ایک سیسال کھی ایک سیسال کی دی اس کی در میں کھی ایک سیسال کے بیب نہیں ایک کی دوران کی دوران کی دوران کی در میں کھی ایک سیسال کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی در اس کی دوران کی دور

تیرہ برسس کی شدید دہبد کے بعد وہ وقت آیا جب مینہ میں اسلام کا ایک چھوٹا سا اسٹنیٹ فائم کرنے کی نوبت آئی۔ اس وقت ڈھائی تین سو کی بقدادیں ایسے آومی فراہم ہو چکہ تھے جن میں سے ایک ایک اسلام کی Ψ.

پاری تربیت باکراس قابل ہوجا تھا کہ جس حیثیت سامی اس کو کام کرنے کا موقع طے مسلمان کی حیشت سے انجام دے سکے راب یہ لوگ ایک اسلامی استنبٹ کوچلانے کے لئے تیار تھے جنائیہ وہ قائم کرویا گیا۔ وس برس تک رسول للہ صلی الشُّدعلیه وسلم نے اس اسٹیٹ کی رہنا تی کی اور اس مُنقرسی مدمن میں ' ہر شعبُہ عکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کی پوری مشق ان لوگوں کوکرا دی۔ یہ دور اسلامی ا میڈیا لوجی کے ایک فرونش رمصاء Abstract idea کے ایک مكمل نطام تدن بنينے كا دورسہے جس ميں اسلام كى انتظامي، تعليمي، عدالتي معاشي معاشرتی 'مانی' جنگی' بین الاقوامی پالیسی کا ایک ایک پہلو واضح بروا۔ ہرشعبہ زندگی کے لئے اصول بنے ۔ ان اصولوں کوعلی حالات پیمنطبق کیا گیا۔ اِس خاص طرز ير كام كرف واله كاركن تعليم اور تربيت ا در على تجرب سے تيار سن كئے اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمرانی کا ایسا عونہ بیش کیا کہ آ پھر سال کی مختصر مدت میں مرينه جس ايك بجوشے سے قصير كا استبرا يورے عرب كى سلطنت يس تبديل ہوگیا۔ جوں جوں لوگ اسلام کو اس کی علی صورت میں اور اس کے نتا کیج کو محسوس شكل مين ديكھتے تھے ، خود كخو داس بات كے قائل ہوتے جاتے تھے ك في الواتع النائيت اس كانام ب اورانا في فلاح اسى چيزيس ، برترن وشمنول کو علی آخر قائل ہوکر اسی مسلک کو قبول کرنا پڑاجس کے قبل من وہ بری مك الرشت رہے تھے ۔ خالد بن وليد قائل ہوئے ۔ ابوجبل كے بيٹے عكر من قائل بموك - الوسنيال قال بموك - قال حرفه وحتى قائل بوك - بند عكر خوار مك كوا خركاراً سخف كى صداقت كي اكر سليم فم كرديا براجس ست برطه كراس كى نكاه يركهي كوئي مبغوض مذخفا يه غلطی سے تا ریخ نظروں نے غزوات کو اتنا زیادہ نمایاں کر دیا ہے کہ

توگ شخصے بیں عرب کا یہ انقلاب ارطائیوں سے ہوا۔ حالا نکہایج سال کی تمام رطالیوں میں جن سے عرب جیسی جنگ جو قوم منز ہو ئی 'طرفین کے جا نی نقصا ن<sup>ات</sup> كى نقداد ہزار بارہ سوسے زبارہ اہمیں ہے۔ انقلابات كى تا يخ اگراك كے مين نظر ے تو آپ کو تسلیم کرنا ہو گاکہ یہ انقلاب غیر خونی انقلاب که عامل محمل ا معنی معامل کا محق ہے۔ کیماس انقلاب میں نقط ملک کا طریفه انتظام بی تبدیل نہیں ہوا بلکہ دہنیں بدل گیئی ، نگاہ کا زاویہ بدل گیا سونچنے کاطرابقہ بدل گیا ' زیزگی کا طرز بدل گیا ۱۱ خلا تی کی و بنا بدل گئی 'عاوات وخصاً مل بدل کئے ' غرض ایک پوری قوم کی کایا بلٹ کررہ گئی۔ جو زانی تھے وہ عورتول كى عقيمت كے محافظ بن كئے ' جوشدا بی ہے وہ د بنا ميں منع شراب كى تريك كعلم وارين كئے 'جوچورا ورا چكے تھے ان كا احساس ويانت أتت نا زک ہوگیا کہ روستوں کے طرکھا نا کھانے میں بھی ان کو اس بنا بدتیا ہی ہوتیا تقاکه مبیا دا ناجا مزطرلیته بر مال کهانے کا اطلاق اس نعل پر بھی مذہوجا کئے حتیٰ کہ قرآن میں خوداللہ تعایے کوانفیں اطینان دلانا پٹراکہ اس طرح کے كهانے يَن كوني مضالقة نبين- جو داكو اور ليڙے تعے وہ اتنے متدين بن كئے كدان كے ايك معمولى سياہى كوبائير تخنت ايران كى فتح كے موقع بركر وڑول كى فتمت كاشابى تاج باتفر لكا اور وه رات كى تاريكى مين اينے بيو مدلكے ہوئے كميل مين أت جھیاكرسيد سالاركے حوالد كرنے كے لئے بہتما تاكد اس غیر معمولی واقعرے اس کی و یا تنت کی شہرت نہو جائے اور اس کے فلونس پر ریا کا ری کامیل نہ آجائے۔ وه جن کی برگاه میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی 'جواپنی ہٹیوں کو آپ اپنے

ہا تھے ت در دہ و فن کرتے تھے ان کے اندرجان کا تنا احترام پیدا ہوگیا کہ کسی مرغ کو بھی ہے رحمی سے قتل ہوتے نہ دیکھ سکتے تھے ۔ وہ جن کورانستازی اور

الفان کی ہوا تک نہ لگی تھی ان کے عدل اور راستی کا یہ حال ہو گیا کہ خیبر کی صلح کے بعد حب ان کا تحصیلدار بہو دیوں سے سرکاری معاملہ وحول کرنے كيا توبيود لوب في أس كوبي قرار رقم اس غوض كے لئے بيش كى كه و مركارى مطالبہ میں کچھ کمی کر وے ۔ مگراس نے 'رمثوت پینےسے ا' کار کر دیا اور حکومت اور بهوديون كے ورميان بيداواركا أو صاآ دها حصداس طرح تقيم كياكه ووبرابر کے ڈھیرا نے سامنے لگا دئے اور یہو دیوں کو اختیار دیاکہ وونوں میں سے جِن رَّهِ عِبْرُكِ جِا بِينِ الطَّالِينِ- اس نراني قسم كَ يَحْصِيلدار كايه طرْمِ على ويكي كربهودي ا گششت به دندان ره گئے اوربے اختیار ان کی زبا نوں سے بحلاکہ اِسی عدل پر · رمین داسمان قائم پی ۱ ان کے اندر وہ گورنر پیدا ہوئے جوگورنمنط باکوسوں یس نہیں بلکہ رعایائے درمیان اہمی جیسے گھروں میں رہتے گئے 'بازاروں میں بهدل بهرت من في وروازون بروربان تك نه ركفته تع ، رات ون من بروتت جوجا بهتا تقااکن سے انظرد ہوکر سکتا تھا۔ اب کے اندروہ قاضی پیدا ہو کے جن میں سے ایک سنے ایک بہو وی کے خلاف خود خلیفے وقیت کا دعویٰ اس بنا پر خابرے کر دیا کہ خلیفہ اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے سوا کوئی گوا ہ بیش مذکر سکا انتجے اندر و اس جدسالار بدرا ہو کرے جن میں سے ایک نے دوران جنگ میں ایک شہر خانی کرتے وقت بوراجزیہ یہ کہ کرا، ل شہرکو واپس دے ویاکہ ہم ابہہادی حفاظت سے قاصری البدا بوسکس ہم نے حفاظت کے معاوضمیں وصول کیا تفا أسے د کھنے کا بھیں کوئی حق نہیں۔ اُن میں وہ اٹلی بیدا ہوئے جن می سے ایک نے سیدسالار ایران کے بھرے درباریں اسسلام کے اصول ما وات انسانی کا ایسا مظامرہ کیا، اور ایران کے طبقاتی امتیازات پرایسی برمحل نقید كى كدهدا جانے كتے ايرانى سيا بہوں كے دلال بين اس ندب افسانيت كى عوص و وقعت کا بیج اسی وقت برگیا ہوگا۔ ان میں و ہ شہری پیدا ہوئے جن
کے اندرا فلا تی وقد واری کا احساس اتنا زہر وست تقالہ جن برائم کی سنرا
ہوت اور تیجر مار مار کر ہلاک کر دینے کی صورت میں وی جاتی تھی 'ا نکا
اقبال خودا کر کرنے نے اور تقاضا کرتے تھے کہ سنرا وے کراخیں گناہ
سے یاک کر دیا جائے تاکہ وہ چوریا زانی کی چنیت سے فداکی عدالت میں
مرائی کر دیا جائے تاکہ وہ جوریا زانی کی چنیت سے فداکی عدالت میں
مرائی کر دیا جائے تاکہ وہ جوریا زانی کی چنیت سے فداکی عدالت میں
مرائی کر دیا جائے تاکہ وہ ہو ایا ن لائے تھے اپنے خرج سے میدان
مرائی میں مارے در ہے جو مال غنیمت ہا تھ لگتا وہ سادے کا سادا لا کرسپالار
کے سامنے دکھ ویتے ۔ کیا اجتماعی افلاقی اور اجتماعی ذہبنیت کا اتنا زبروست
کے سامنے دکھ ویتے ۔ کیا اجتماعی افلاقی اور اجتماعی ذہبنیت کا اتنا زبروست
کے سامنے دکھ ویتے ۔ کیا اجتماعی افلاقی اور اجتماعی ذہبنیت کا اتنا زبروست
کیس آپ کوکوئی ایسی مثال ملتی ہے ۔ کہ الوار نے انیا نوں کو اکسی طرح
کمیں آپ کوکوئی ایسی مثال ملتی ہے ۔ کہ الوار نے انیا نوں کو اکسی طرح

رائے زنی کا حتی ا داکر دیتا۔ اس وقت حرف غیر عمو لی بجھ اور ذبانت رکھنے واله لوگ بى ايمان لائے بن كى نگاه حقيقت بين اس نئے مسلک بيس انسانى فلاح كى صورت صاف ديكھ سركتى تقى . گرچباس نظام فكر برايك كمكل نطام حیات بنگیا اور لوگوں نے اپنی ایکی تکھونسے اس کو کام کرتے ہوئے او یکھ لیاا دراس کے نتائج ان کے سامنے میا نا آ گئے نتب اُن کی سمجے ہیں آیاکہ ہیر وہ چیز تقی حیں کو بنا نے کے لئے وہ اللہ کا نیک بیندہ ونیا بھرتے ظلم ہا تھا، اس کے بعد صدا ورہٹ دھرمی کے لئے یا وُں جائے کا کو ٹی ا مو تع با فی بنر رہا جس کی میتارنی پر بھی د وائٹ نکھیں نفین اور اُن آنکھوں میں نورتقاا س کے لئے آ نکھوں ویکھی حقیقت سے انکارکرنا غیر ممکن ہوگیا۔ حضرات ! يه سب اس اجماعي القلاب ك لاف كاطريقة حب كواسلام بر پاکرنا چا ہتا ہے۔ ہی اُس کا راستہ ہے۔ اسی ڈھنگ پر وہ شروع ہوتا ہو ا در اسی تدرین سے وہ آگے بڑھتا ہے . لوگ اس کومیز ہ کی قسم کا واقعہ مجم کر كبديت إلى اب يدكال بوسكتاري وبني بي أف تديد كام الموركرتاي كا مطالعة بين بما تاسي كريبها لكل المكم طبيعي فتنم كا وا تعديث - اس يس عليت اورمعاول كأبورامنطعي اورسائنينك ربط بين نظراتات أسرح عي سماس د بهنگ بر کام کریں تو وہی تنائج برآ مد بوسکتے ہیں۔ البتہ بہ ضیح ہے کہ اس کام کے سائے ایمان شعور اسلامی و بن کی کمیبوئی مضبوط توست فیصلہ اور شخصی مذبات اور داتی امنگور کی سحت فربانی در کاریخ اس کیم سنے آت وال بمت لوكوب كي خرورت اي جوى برايان لان ك يديد اس پر پوری طرح نظر جما دیں ۔ کسی د وسری چیز کی طرف توجہ پیز کریں ۔ دبنیا میں خواہ مجھ ہواکریے وہ اپنے نصب العین سے راستہ سے ایک ان خ شہیں۔ دینوی زندگی میں اپنی ذاتی ترقی کے سارے امکانات کو تربان اب بھے مرف چن گھے اوروض کرنے ہیں بن کے اس علی گڑہ کو طویل سے جزائی کے اس علی گڑہ کو مسئد کو اس علی گڑہ کو مسئد وسٹ فی مسئل وسٹ فی مسئل وسٹ کا مرکز اعصاب مقتصہ عمدہ میں اورا کا عرکز اعصاب میں اس امر واقعی کا بورا اوراک رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے بیرے آتے سے چاد یا دیج سال پہلے علی گڑھ ہی کو مخاطب کرکے اس نے نظام مقتلیم کا ایک نقشہ بیش کیا تھا جس کی میرے نزویک اسلام کی نشأ ہ جدیدہ

ای سے جاریا ہے سال پہلے علی کرم ہی کو بی طب کر کے اس نے نظام فعلیم کا ایک نفت بین کیا تھا جس کی میرے نزدیک اسلام کی نشا ہو دور کے لئے ضرورت ہے۔ اور آج پجراسی ا دراک کی ناری کا گارہ ہی کو غاطب کرے اس محربات کا لفٹ نیمین کرد ہا ہموں جواسلا می حاز کا اجتماعی انقلاسی مرباک نے ایک انتخا اورجس مناسب مگر بہنجا نا تھا میں بہنجا چکا موں اور دیا۔ جو کچھ بہنجا نا تھا اورجس مناسب مگر بہنجا نا تھا میں بہنجا چکا ہموں اب اس کی ذمتہ داری مجھ مربہیں ہے کہ میں آب کے دل مجھی بداور ا

ماه نامه علوم فرآن و حفائق فرقانی کا دخیره جوشکلم اسلام مفکر ملت حفرت بولاناسیدا بوالا ملی صاحب مرجود و دی مدفلا کی زیرا دارت د مبارک با برکنی در باید کنید و دل لا بهورست شارئع بهو تا ہے۔ لا بهور حب مراسلا و باید کی روپید فی روپید مر

الجهاوتي الاكسلام - وورجديديس بوري في ايني سباسي اغراض كيلتي اسلام يرج بہان راشے ہی ان میں سی جرابہان بیرے کراسلام ایک نونخوار ندیمیں ہے اور اپنے ببروك كذفونرمزى كى تنليم ونباب ان انهان كى الركيج حقيقت مبوتى توغدرتى لوريرات اسوقت بيش بوناجا بنے نفاجکہ بردان اسلام کی تمثیرخا رائنگات سے کرہ ارض بن ایک تبکر میادکھا نفا کڑیں۔ بات برسے كراس بنيان كى بيدائش أفتاب عودج اسلام كنووب بوريخ كربن عومنالا عمل بی ا نی اوراس کے خیالی تبطیب اسوقت روح بیونگی گئی می باسیام کی نلوار تو زنگ کھا یکی تی مگر خوداس کے موجد بورب کی لوار بے گئا ہوں کے خون سے سرخ ہورہی تھتی اوراس نے دنیائی کرور توموں کواسطرے لگلنا شروع کر دیا بھا جیسے کوئی اڑولا مجهو لتحجيج منظجا لذرو ل كوطستنا اوركيكنا بهوااكرو نيامين تقل موتى تووه سوال كرتى كرج لوگ خو و امن دا مان کے ستے بڑیے وشمن ہول جہزوں سے خود خون بہا بہا کرزین کے جبرہ کوزمگین کردیا ہو اورجوخود تومول سيجين اور أرام برواك والرسيم مول الجنس كياخي ب كرده اسلام برده الأم عالدُكرين جى زوجرم خود ان يرككن جاسيت ؟ لکین النا ن کی کیم فطری کمزدری ہے کدو ہ حب میدان میں مفلوب ہو کا ہے تورد زرسم ہیں بمحى مغلوب مهوعيأ ناب عبكئ نلوار سيشكست كلما أبيءس تنظم كالهجي مقابله نبي كرسكته اواسك

 بهن تو "الجها وفى الاسلام واكل مطالعة فرمائييد واسلامى للريجين اس موصوع بيشوع الما المستحانبك اس بابدى كو فى كتاب تعنيف انهال بو فى في ضخاصت و هفات قيمت بجله جاروا ولي محله با بخروب علائل ومحمولة الك معمالية والمستحانبية المسلكة فري من في المنافع في المستحالية والمي المنافع في المستحالية والمي المنافع في المستحالية والمنافع المنافع المنافع

طلبه کے علاوہ عام ناظرین اورضور مُلحار بیٹلمبیافنہ حضات کیلئے بھی اس رسالیکامطالفہ فائدہ سے خالی بہنس بنبڑ علمار بھی آسی منفید ہوسکتے ہیں کیؤنکہ ہیں رسالہ اُکو نتا بُرگا کہ اس وور میں ساام کو بنی کرنے کا مجمع طرفیفر کیا ہے تھیت ، مجمعہ لاؤاک ، مرخرج وی بی سر

بین طرابقه کیاب قیمت المحد الواک ، خرج دی پی سر مسلمان اور موجوده سیاسی تعکش مصداول -اس تماب بین مهدای گذشته ماریخ ، موجوده حالت اور تقبل کی امکانات برا بکی سبن آموز نبصره کیا گیاسی جس سے سلمانان منبدک توجی مسئله ها بک بنیالقور بهدا مهوتیک بین از برایک و در الدر اندر اندر اس تماب که دو ایگر بینن وی نبار کی تعداد شدن جیسی کر فروخت مهوتیک بین اب بلراند بیشن جیریا ہے ، فیمت ایک بخرام علاده محصولاً اک ، وفر تر بجان الفران لا بوریا مقاتی پته ندر جوان تال خری صفح صطلب فراید . مسلمان اورموجوده سباسی مکش حصدوهم - اس کتاب میں مندوستان کے موجوده سباسی حالات میر عفی است استان کے موجوده سباسی حالات میر عفی استان کی منابا گیاہے کے مسلانوں کی غفلت سے اسوقت تک ملک کے سیاسی تعذات موجود ہوئی منابا گیاہے کے مسلانوں کے توقی مفاد کے خلاف ہوتے رہے ہیں اور یہ کراگرا ب ملان اپنی توقی زندگی کو بر فرار رکھنا چاہتا ہے اوائی علادہ محصولا اک ۔
تیمت ایک نیخہ بارہ آئے تیمت با پنج کئے تین دویے چار آئے علادہ محصولا اک ۔
مسکم حقومتین و فوم اور فومتیت کا مغہری کیاہے ہوئی میں اور جماعت یا ہیں کیا فرق ہے جمہوں مسلمان توم ہیں یا جماعت اسلمان توم ہیں یا جماعت اسلمان توم ہیں یا جماعت اسلمان آسے مسلمان میں جم تقدہ قومیت بنا تی جا رہی ہے مسلمان کو می جماعت المسلمان آسے قبول کرنا جا ہوئی میں جم تقدہ قومیت بنا تی جا رہی ہے مسلمان کو می تا دور کرنا جا ہے کہ میں جم تقدہ قومیت بنا تی جا رہی ہے مسلمان کو می تا ہوئی کے ایکا ہوئی کے میں جم تقدہ قومیت بنا تی جا رہی ہے مسلمان کو می تا دور کی کرنا جا ہوئی کرنا جا ہوئی کی میں جو متحدہ قومیت بنا تی جا رہی ہے مسلمان کو می تا دور کرنا جا ہوئی کرنا ہوئ

یا رو۔ ان سوالات براگر آب سیبرطاصل مجن کا مطالعہ کرناچاہتے ہیں اور اسلامی نقطرہ نظرسے مداقف ہوناچا ہتے ہیں تواس کی بکامطالعہ بہنے۔

تعبین ایک نئی چارائے ۔ نمیت دلنی ایک روبیہ علادہ محصولڈاک ۔ نقی اسلام اور مغربی نہزیب کا نقبا دم ۔ اور اس سے نقبی من کی بید استعدہ مسائل برفینشر نترجسر ۔۔۔۔۔

مغری افکار دا رائم سے متا نزا در اسلانی فلفرونکیم سے نا آسنا، کیا بوان اور کیا بولئہ سیمی کے مجھی اکثر مسائل زندگی میں سخت کھڑکریں کھارہے ہیں، اور اسلامی نتیلیات سے مہٹا کرمغربی الحیا دو ہے دینی کے زیر انزنجراسلامی نیں کو بروسٹس کرر ہے ہیں۔

آگرایسے صفرات اس کتاب کو بلر مدیائیں تو یقن واثق ہے کہ وہ اپنے دوبارہ منلمان ہو سے کا اعلان کردیں گے -

اس بین اسلام اورمنز فی انه رسیا کے تصادم اور اس سے بیداشاہ مسائل

يرتنفيدي اورنغيري وولؤل جنتول سيحبث كي كئي سے -

مىلمالەن كى زندگى پرجن حن بېرلۇ دل سىمىغز نى تتېذىپ دىندن اورمېخر يېلىلىم سے اثر ڈالا ہے۔ فریب فریب ان سب پیدان مضامین ہیں روشنی ڈالی گئی ہے اوران الحصول کوصاف کرسے کی کوسٹش کی گئی ہے جومغرب سے مرعوب اور اسلامسے اوا تعن ہوسے کی بدولت عموًاملا بول کے ذہن میں بیداہوگئی ہیں

صُحّامت مهرمه معات فيب عبر معلى عبر معلد عبله على وه محصولا أكب

بيض معركتُذال دارمساً كل امسلامي كم كم

اس کتاب میں اسلام کے ان ہمات مسائل کو سمجھا مِن کےمتعلق آ حکل عمورًا لوگول میں غلط فہمیا ل کھیلی ہوئی ہیں ۔ مثلاعقل کا فیصلہ مدایت وضلالت کاراز راسلام بین عبا دنت کا نفتور بهاونی ببیل الند -سن ا وی کا است می نصور - اسلامی قومیشن کا حقیقی مفیوم - روا داری -نزول عذاب الهي كا قالون -كيا غات كبليم صرف كلمه توحيد كا في ب ي كيا رسالت برایان لا نا مزوری سے - صریف اور قرآن - قران اور سندت -رسالت اور اس كاحكام - حديث بيراعزاض اورام كاج اب فيست سبع حلد الكياروبيبرا كفراسية فببث محلد ودر وسب علاده معالوا

Towards understanding Islam.

یہ کہا ہے رسالہ وینیات کا اُر ووسے انگریزی تر تمبری یونیورسطی کے طلبہ کوجواسلام سے واقعت بوزماج بیں اس کتاب کا مزور مطالع کرنا چاہئے علادہ ازیں ہرانگریزی خوال مان کواس کے مطالع سے بہرت فارہ ہوگا! ور اسلام کے اصولوں کی برتری کا نقش اُن کے دلیر جے کا قیمت مجلد ہم.

09/00

مغربي نظام معانشرت بزنتفيد-اسلامي نظام معانشرت كي نشر كح النافى مدّن كرسب سے مقدم اور سب سے زیادہ بجیبیدہ منلے دوہی جن کے جیجے اور متوازن حل بیرالنان کی فلاح وتر فی کا انحصاری اور جن کو مل كرين بن قديم ترين زمانه سے ليكر آ جك د نيا كے حكمار وعقلاء بريشان مركوب رہے ہیں، پہلا مند بہبے كرا جماعى زندگى بى عورت ومروكافلى كسطرح قائم كيا جائے كيونكرى تعلق در اصل مقدن كاسك، بنياد ہے۔ اس مسئله بيراب سے جندسال يہلے موانا ابوالاعلى مودودى للك ايك سلسان فيات كھا تھا ۔جورسالەتر حمان القرآن كے كئى مبنروں میں نتا بى ہوا تھا۔ اس وقت ا ىجن كى بعض كوش تصداً نظراً نداز كرد بين كن عقدا ور معن كونشن جميونيا يرا تھا ، كيزىكركتاب كے بجائے محص ابك صنون ہى تھنا مدنظر تھا - اب ان ابزاء كويكي كر كے صنروري اضا نول اور نشرى كات كے سائق بيكتاب مرتنب كى گتى ہے ۔ جولوُّک اس مئلے کو و افغی سمجینا جا ہے ہیں اس میں بڑی حد تک طبیان بی اس موا واورولائل یا میں گئے : مختصرفہرست مفامین حب زہل ہے نوعميت مسئله ودرجد بدكاملان ونظريات - تمائح -'م*یملیکن سوال به توانین فطرت ، ان بی کو"ا بهیا ب اسلا می نظام خانشرت* ر اساسی نظر بات - اصول وار کان تخفظات \_ - بروه کے احکام - اِنبر لککانے سے قال فيمن بعدا بكروبيه جارة من فيمن عبل إيكرونيه المراسي علاده محمولا أكيا بیرمام کابی وفرزمازچهان انقرآن لا یو ریامقامی تیر مندر شرامل خری صفحه سه طلب <del>سنتی</del>

013/3

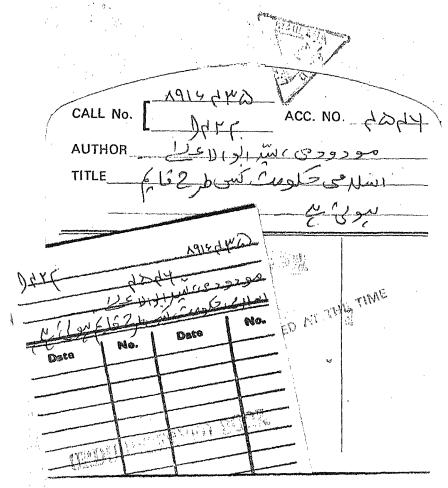



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- above.

  2. A fine of Re 1:00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.